



(نبيك لارت لائت







قتَّا ذِرْیُ کِتَا نَہُا گَهُرُ سپرمەرىجىت نەۋى كەب بىستى

#### جمله حقوق بدحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب: خو دكشي اسباب اور تدارك

مؤلف: مولانامحب احمد قادري ليمي

استاذ دارالعلوم عليميه جمد اشابي بستي

كمپوزنگ: مولاناغلامغوث طرب ليمي

س اشاعت: ۲۲۲ هر ۲۰۲۰

ناشر: قادری کتاب گھر، سپر مار کیٹ ٹاؤن کلب بکہ بازار بستی

صفحات: ۴۸

طباعت بهامهتمام: (مولانا حافظ افتخارا حمد نظامی) خان پرنٹرس، کوتو الی روڈ، بستی

# مندرجات

| صفحةمبر | مضامين                               |
|---------|--------------------------------------|
| 5       | شرف انتساب                           |
| 6       | ا پن بات                             |
| 9       | تقريظ                                |
| 11      | خودکشی اور قر آن                     |
| 13      | خودتشي اوراحاديث طيب                 |
| 15      | خود کشی کااثر دوسرول پر              |
| 16      | خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کاحکم |
| 17      | خودکشی کے اسباب اور محر کات          |
| 18      | تناؤاورمقصد ميں نا كامي              |
| 23      | گھریلوناا تفاقی                      |
| 24      | ماں باپ کے حقوق                      |
| 25      | شو ہر کے حقوق                        |
| 26      | بیوی کے حقوق                         |
| 28      | بچوں کے حقوق                         |
| 30      | غربت وتنگ رستی                       |
| 30      | فقر وتنگ دستی اور قر آن              |

| 32 | فقروتنگ دستی اوراحادیث رسول         |
|----|-------------------------------------|
| 33 | حضرت فاطمه بناتفنها كاعالم غربت     |
| 35 | م <sup>ن</sup> سی نداق              |
| 35 | قرآن پاک میں مذاق کی ممانعت         |
| 37 | احادیث طبیبه میں مذاق کی ممانعت     |
| 39 | بیاری اور مصیبت سے رستدگاری         |
| 41 | مصيبت پرصبر كااجرقر آن كى روشنى ميں |
| 42 | صبراورارشادات رسول                  |
| 44 | مر وجه جهيز                         |
| 44 | جهيز قر آن کي نگاه ميں              |
| 46 | جه <u>ن</u> ر کی شرعی حیثیت         |
| 47 | <i>چهیز کے</i> نقصانات              |
| 48 | جہز کی روک تھام کے لیے کچھتجاویز    |





#### بسم الله الرحمن الرحيم



کروناوائرس کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے مارچ ۲۰۲۰ء میں ملک میں لاک ڈاؤن کےاعلان سےایک ماہ پیشتر ایک دن علیمی لائبریری میں دارالعلوم علیمیہ جمد اشاہی بستی کا علمی، دینی اور دعوتی ترجمان ماہ نامہ''اہل سنّت''شارہ جولائی ۲۰۰۲ء (جو بعد میں پیام حرم کے نام ہےموسوم ہوا) نظر سے گزرا، اُس میں میراا یک مختصر مضمون بہنام'' خودکشی اور اسلام''شائع ہوا تھا، ۱۲ رسال پہلے لکھے گئے اس مضمون کا داعیہ معاشرے میں خود کشی کابڑھتا ہوار جمان تھا اوراب چودہ سال بعداس رجحان میں کافی تیزی آگئی ہے اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہاس مخضر مضمون کو قدرے مفصل کر کے کتابی شکل دے دی جائے چناں چیاسی دن سے اس پر کام شروع کردیاتقریباًا یک مہینہ کی محنت کے بعد جب بیرکتاب کمپوزنگ کے مرحلے سے گزرکر غلطيوں كے اصلاح كى پوزيشن ميں آئى تولاك ڈاؤن كااعلان ہو گيااوراس طرح ہے اس كام كو کرونا کا گھن لگ گیااور تین مہینے سے زیادہ کاعرصہ گز رنے کے بعددوبارہ کام شروع ہوا۔ زیرنظر کتاب کی تیاری کے سلسلے میں جب میں نے اپنے انتہائی کرم فر مامخلص اور مہربان استاذنمونة اسلاف حضرت علامه فمروغ احمدمصباحي اعظمي صاحب قبله مدظلة العسالي سبابق صدرالمدرسين دارالعلوم عليميه جمد اشابي بستى شيخ الحديث دارالعلوم مدينة العربيه دوست يورضلع سلطان پور سےمشورہ کیا تو حضرت نے نہصرف خوشی کااظہار فرما یا بلکہ ڈھیروں دعاؤں سے نوازا، میں حضرت کی اس ذرہ نوازی کا بے حدممنون ہوں۔

کتاب پرنظر ثانی کے لیے جب اپنے مشفق استاذ جامع معقولات ومنقولات سادگی اور

 7
 خۇقىكىڭى : (ئېنىڭ ئۆلىكىلانى)

انکساری کے پیکر حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین قادری مصباحی صاحب قب لدنائب صدر المدرسین دار العلوم علیمیہ جمداشاہی سے عرض کیا تو حضرت نے بہطیب خاطر رضامت دی طاہر کی اور اپنامصروف وقت دے کر بہ نظر عمین دیکھا اور پچھ حذف واضافہ بھی فر مایا نیز تقریظ تحریر فر ماکر اس ناچیز کی حوصلہ افز ائی فر مائی ، میں آپ کی اس شفقت کا جتنا بھی شکر یہ ادا کروں کم ہے۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں محب محرم داماد خیر الاذکیا حضرت علامہ محمد ابوالون ارضوی مساحب قبلہ استاذ دار العلوم اہل سنّت حق الاسلام لال گنج باز ارضلع بستی کاشکریہ اداسہ کروں موصوف گرامی نے کتاب کا جمالی خاکہ ظم کی لڑی میں پروکر ایک قادر الکلام شاعر ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کتاب کی وقعت میں اضافہ فرمایا۔ اور بے حدممنون ہوں محترم مولانا ڈاکٹر محمد سلمان رضاعیمی علیگ استاذ البرکات اسلامک ریسرچ اینڈٹر بینگ انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ کا جنہوں نے مواد کی فراہمی میں میر ابھر پورتعاون بھی کیا اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔

کتاب تیار ہونے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ اشاعت کے مصارف کا ہوتا ہے کیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا کرے برا درمحتر م و محتشم حضرت علامہ حافظ و قاری سرائی احمد مصباحی ادام اللہ اقبالہ خطیب وامام مدینہ مسجد کیرلٹن ٹیکساس امریکہ کا جنہوں نے اسے مسئلہ بننے ہی نہ دیا اور اس کام کے لیے بہ خوشی تیار ہو گئے موصوف گرامی و قار بڑے علم دوست اصاغر نواز اورغریب پرور و اقع ہوئے ہیں جب بھی بھی اس طرح کا معاملہ در پیش ہوتا ہے بڑے خلوص کے ساتھ فیاضی اور دریا دلی کا مظاہرہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں تو فیق خاص ملی ہے جو ہرکسی کونہیں ملتی ذالے فضل اللہ یؤتیہ میں دھا گوہوں کہ وہ انہیں اپنی شان کریمی کے سلام پیش کرتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ ہیں دعا گوہوں کہ وہ انہیں اپنی شان کریمی کے شایاں جزائے فراواں سے نواز ہے۔

عزیز مکرم مولا نااحدر ضاعلیمی علیگ جمد اوی صاحب بھی بجاطور پرشکریہ کے مستحق ہیں جن کی دل چسپی اورکگن کی بہ دولت موضوع سے متعلق کتب ورسائل کی فراہمی آ سان ہوئی اور مولا نا حافظ افتخارا حملیمی (خان پرنٹرس بستی) کاشکریدادا نہ کرنا بڑی ناانصافی ہوگی جن کی توجہ اور محنت سے کتاب کویدرنگ وآ بهن ملااورا حباب میں حضرت مولا نا حافظ منصور علیمی اور حضرت مولا نا خلام جیلانی علیمی صاحبان کے لیے تشکر کی سوغات جن کے مشور سے میرے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام محسنین ومعاونین کواپنی بارگاہ سے بے پایاں اجرم حمت فرمائے اور میری اس ادنی کاوش کو میرے لیے ذریعۂ آخرت بنائے۔

محب احمد قا دری علیمی استاذ دارالعلوم علیمیه جمد اشا ہی بستی ۱۲رذ می قعد ه ۱۳۴۱ھ/۵رجولائی ۲۰۲۰ء



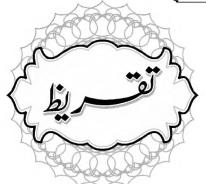

#### نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

انسان کواللہ جل شانہ نے عقل درانش کی بے کراں دولت سے متاز کر کے اسے اشرف المخلوقات کے اعزاز سے سرفراز کیا ہے اوراس کواپنے گو ہر حیات کی حفاظت و پاسداری کا پابند بنایا ہے،انسانی متاع حیات کی حفاظت و بقا کی اہمیت اور قدر ومنزلت کا اندازہ درج ذیل امور سے بخو بی لگا یا جاسکتا ہے۔

ﷺ شریعت طاہرہ میں جان کے تحفظ و بقائے لیے کفرجیسی بدترین اور حد درجہ گھنا وَنی بات کو بھی زبان پر جاری کرنے کی گنجائش دی گئی ہے۔

™ کھوک پیاس سے جاں بہلب انسان کو بقد رضر ورت مرداراور شراب جیسی نجس اور خبیث چیز کااستعال کر کے جان بچانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔

ت فقروفا قد کی اہمیت مسلم ہونے کے باوجودا تنا کما نااور کھا نا فرض قرار دیا گیاہے جس سے جان محفوظ رہے اور ضروری طاعت کی قدرت وقوت میسرر ہے۔(عام کتب نقہ)

مگریہ بھی ایک تکلخ حقیقت ہے کہ بعض انسان اپنی کم عقلی اور نا دانی کے باعث اس بیش قیمت عطیئر بانی (انسانی جان) کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و ہر باد کرنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔اگر فعل بدانجام کسی غیر مسلم سے صادر ہوتو اس کے باطل فکر وخیال کے اعتبار سے زیادہ حیرت انگیز نہیں ہے۔لیکن سخت حیرت اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اس سنگین جرم (خود کشی ) کا ارتکاب کرنے والے مسلمان بھی کم نہیں ہیں جن کے قلوب وا ذہان اس یقین وا ذعان سے منور اور تابال

ہیں کہ بید دنیانا پائیدار، فانی اور چندروز ہے اوراس کے بعد ایک ایسے تواب وعقاب کا جہاں شروع ہونے والا ہے جس کی کوئی غایت وانتہانہیں ہے۔

حدیث شریف کی روسے ایک مسلمان کودوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی ضروری ہے۔ (الدین النصید اکل مسلم)

اسی جذبہ خیرخواہی کے تحت فاضل گرامی قدر حضرت مولا نامحب احمد علیمی زید مجدہ نے زیر نظر کتاب ترتیب دی ہے جس میں خود کشی کی شناعت اوراس کے اسباب کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے تدارک کے طریقوں پر روشنی ڈالنے کی قابل ستائش کوشش کی ہے اور اپنے موضوع سے متعلق قرآنی آیات واحادیث مبارکہ کی روشنی میں بیش قیمت مواد جمع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس پر فاضل موصوف بجا طور پر تحسین و تبریک کے مستحق ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ عام مسلمان بھائی اور کالجوں یو نیورسٹیوں میں تعلیم پانے والے مسلم طلبہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ بلاشبہ اس کتاب کا مطالعہ ان کے علم ودانائی میں بیش بہااضا فہ کا سب سے گا۔

دعاہے کہ مولائے قدیر فاضل گرامی عزیز موصوف کی اس قلمی کاوش کوشرف قبولیت عطا فر ماکراس کومسلمانوں کے حق میں مفیداور نفع بخش بنائے اور مولف گرامی کودارین کی سعاد توں سے شاد کا م فر مائے۔

> محمد نظام الدین مت دری خادم افت اودرس دارالعسلوم علیمیه جمد اشابی بستی ۲۲ر جب المرجب ۱۳۴۱ ه/ ۲۲ر مارچ۲۰۲۰ ء بروزشنبه

#### بسمرالله الرحن الرحيم

خودکشی کے معنیٰ ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہلاک کرنا، چاہے بیداپنے آپ کو کسی آلہ سے قبل کر کے ہویا گردن میں بھندا ڈال کر، یاز ہر کھا کر ہویا گولی مار کرغرض بید کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں سب خودکشی کے مفہوم میں شامل ہیں۔

خود کشی کارتجان جس تیزی کے ساتھ آج کے معاشرے میں بڑھ رہا ہے وہ نہایت قابل تشویش بھی ہے اور لایق تو جہ بھی ،اخبارات اور سوشل میڈیا میں آئے دن دو چار خبریں خود کشی سے متعلق ضرور پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔

خودشی جیسے جرم کاار تکاب کرنے والے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہاسے دنیاوی رنج وآلام اور ندامت و شرمندگی سے چھٹکارامل جائے گا، حالاں کہ اسلامی نقطۂ نظرسے بیسوچ دراصل پریشانیوں ،مشقتوں آفتوں اور مسائل سے نجات کی بہ جائے خطرناک مصائب وآلام مسیں گرفتار کرنے والی ایک احمقانہ کوشش ہے۔

# خودتشي اورفت رآن

مذہب اسلام نے جہاں بہت سارے جرائم کومسلمانوں پرحرام قرار دیا ہے اوران سے دور ہنے کی تلقین کی ہے انہیں میں سے خودشی کو بھی ایک جرم عظیم اور حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پرخود کشی سے بچنے کی تلقین اوراس کا ارتکا ہے کرنے والوں کے لیے سخت سز ابیان فرمائی گئی ہے چناں چہا یک مقام پر ارشاد ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَّفُعَلَ ذَٰلِكَ عُلُوانًا وَّظُلُمًا فَسَوْفَ نُصِٰلِيُهِ نَارًا وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴿ (النَّاء )

اوراپنی جانیں قتل نہ کرو! بے شک اللہ تعالیٰتم پرمہر بان ہے اور جوظلم وزیادتی سے ایس کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور بیاللہ کوزیادہ آسان ہے۔ دوسری جگہ خودکشی کے ہلاکت خیزنتائج سے آگاہ کرتے ہوئے واضح لفظوں میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے'ارشاد ہے' لا ٹُلَقُوْ ایا آیا این ایک گھر اتی السَّا ہُلُکّتے' (بقرۃ / 190) اوراپ ہاتھوں ہلاکت میں نہ بڑو۔ خود شی کی اکثر صور تیں ایس ہوتی ہیں جن سے موت کا فوراً واقع ہوجانا تقریباً بیتین ہوتا ہے اس طرح اسے گناہ کرنے کے بعد تو بہ کی بھی مہلت نہسیں مل پاتی اور گناہ کے ساتھ موت کا آنا بینہایت ہی شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے گویا وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت ورحمت کے انعام بے بہاسے محروم رہ جاتا ہے کیوں کے قرآن مقدس گناہ کے بعد تو بہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے

وَلُوۡ ٱخَّهِمۡ اِذْظَّلَمُو اٱنْفُسَهُمۡ جَآءُوۡكَ فَاسۡتَغۡفَرُوا اللهَ وَاسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ الرَّسُوۡلُ لَوَجَٰدُوۡ اللهَ تَوَّابًارَّحِيمًا۞ (النّاء)

''اورا گریدلوگ جب ظلم کر بیٹھتے اپنی جانوں پرحاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے نیز مغفرت طلب کرتے ان کے لیے رسول تو ضرور پاتے اللہ کو بہت تو بہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔''

انسان کاجسم اوراس کی جان اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے اور اللہ تعالی کابر افضل وکرم ہے کہ اس نے انسان کوخوب صورت جسم اور سیح اعضاء دیے اور ان میں جان ڈالی ،لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر عضو کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرے ،اعضامیں اس کا اپنا تصرف اس کے لیے جائز نہیں ہے اور بغیر مرضی مولی کے تصرف ہی خودشی کہلاتا ہے اور یہی اعضامیدان قیامت میں خودشی کرنے والے کے خلاف گواہی دیں گے فرما یا جارہا ہے اور یہی اعضامیدان قیامت میں خودشی کرنے والے کے خلاف گواہی دیں گے فرما یا جارہا ہے

يَّوْمَ تَشُهَّكُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَّتُهُمُ وَآيُدِيْهِمُ وَٱرْجُلُهُمْ مِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿

''وہ یادکریں اس دن کوجب گواہی دیں گی ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پیران اعمال پر جووہ کرتے تھے''

دوسری جگہہے:

ٱلۡيَوۡمَ نَغۡتِمُ عَلَى ٱفۡوَاهِهِمُ وَتُكَلِّمُنَا آيُدِيۡهِمۡ وَتَشۡهَدُ ٱرۡجُــلُهُمۡ عِمَــا

كَانُوْا يَكْسِبُونَ@(يٰس)

'' آج مہرلگادیں گے ہم ان کے مونہوں پراور بات کریں گے ہم سےان کے ہاتھ اور گواہی دیں گےان کے پیراس کی جووہ کما یا کرتے تھے۔''

علامه سیدسعادت علی قادری اس آیت کے شمن میں رقم طراز ہیں:

گویا بیاعضا پہچانے ہیں کہ ان کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، انسان بڑا ظالم ہے جو
اپنے خالق و مالک کو بھول کر ان اعضاء کو اپناسمجھ بیٹھتا ہے اور جیسے چاہتا ہے استعال کرتا ہے بیتو
ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ان کی خدمت کریں اور ان کو
اصل مالک کی مرضی کے مطابق استعال کریں، ہم صرف ان کے امین ہیں مالک نہیں اس لیے
شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اپنے جسم کا کوئی حصد فروخت کرد ہے یا کسی کو ہبہ کردے، نہ
نزیدگی میں ایسا کرسکتا ہے اور نہ بعد موت کی کو ایسا کرنے کی وصیت کرسکتا ہے، پس جس چیز کے
ہم مالک ہی نہیں ہمیں اس کے ضائع کرنے کا حق کیے مل سکتا ہے، جس نے اس جسم کوضائع کیا
لیخی خود دشی کرئی گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی کھی بغاوت کی اب اس کی سزایہی ہوسکتی
ہے کہ اس کا ٹھکا نہ جہنم ہو، نیز دیگر گنا ہوں سے تو تو ہی جاسکتی ہے کہ تو بہ کا وقت ماتا ہے بیا یسا
گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تو بہ کا وقت بھی ختم ہوجا تا ہے اب اس کا مرتکب جہنم کی آگ سے، اللہ
گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تو بہ کا وقت بھی ختم ہوجا تا ہے اب اس کا مرتکب جہنم کی آگ سے، اللہ
گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تو بہ کا وقت بھی ختم ہوجا تا ہے اب اس کا مرتکب جہنم کی آگ سے، اللہ
گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تو بہ کا وقت بھی ختم ہوجا تا ہے اب اس کا مرتب جہنم کی آگ سے، اللہ
گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تو بہ کا وقت بھی ختم ہوجا تا ہے اب اس کا مرتکب جہنم کی آگ سے، اللہ

## خودتشى اوراحب ديث طيبه

قال من حلف بملة غير الاسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال و من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نارجهنم (بخارى ثريف ١٨٥٥/ مجلس بركات)

جو شخص قصداً اسلام کےعلاوہ کسی مذہب کی جھوٹی قشم کھا تاہےوہ اپنے قول کےمطبابق ہے اور جو شخص کسی تیز ہتھیا رہے ا ہے اور جو شخص کسی تیز ہتھیا رہے اپنے آپ کوتل کر دیتا ہے اس کوجہنم میں یہی عذاب ہوگا۔ حضرت جندب نے فرمایا: كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرنى عبدى بنفسه حر مت عليه الجنة (بخارى شريف ١٨٢ مجلس بركات)

ایک آدمی زخمی ہو گیاتھا (زخم کی تکلیف نہ برداشت کرکے )اس نے خودکشی کرلی تو اللّٰ۔ تعالیٰ نے فر ما یا میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی ہے اس لیے میں اسس پر جنت حرام کرتا ہوں۔

عن ابی هریرة قال قال النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم الذی یخنق نفسه یخنق نفسه یخنق نفسه یخنق نفسه یخنق النار (بخاری شریف جااس ۱۸۲ مجلس برکات) حضرت ابو بریره رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله یخت فرما یا جو شخص اپنا گلا گھونٹ تاریج گا جو شخص بر جھے یا تیر سے اپنی جان کتا ہے وہ جہنم میں بھی اینا گلا گھونٹ تاریج گا جو شخص بر جھے یا تیر سے اپنی جان لیتا ہے وہ جہنم میں بھی اسی طرح مارتار ہے گا۔

عن ابی هریرة قال قال رسول الله و الل

 المسلمين انير تاب فبينما هم على ذلك اذقيل كانه لم يمت ولكن به جراحا شديد افلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فا خبر النبي والمسلمة بذلك فقال الله اكبر أشهد انى عبد الله ورسوله ثم امر بلا لا فنادى في الناس انه لا يدخل الجنة الانفس مسلمة وان الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر (مسلم شريف حاص ٢٢ مجلس بركات)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلّ اللّہ ہے ساتھ جنگ حنین میں شھر ہم لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا مسلمانوں میں شار ہوتا کھت رسول الله سال شاہ ہے ہوئی تو وہ شخص بڑی بہادری سے لڑا اور زخمی ہوگیا رسول الله صلّ شاہ ہے ہے جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص بڑی بہادری سے لڑا اور زخمی ہوگیا رسول الله صلّ شاہ ہے ہے وہ آج بڑی بہادری سے لڑا اور اب وہ مرچکا ہے بارے میں آپ نے فرما یا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ آج بڑی بہادری سے لڑا اور اب وہ مرچکا ہے بارے میں آب نے فرما یا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ آج بڑی ہے فرمان کی تہہ تک نہ بہو نجے کے است میں سی شخص نے آکر عرض کیا یارسول اللہ وہ شخص ابھی مرانہیں تھا لیکن بہت زخمی ہوت است میں سی شخص نے آکر عرض کیا یارسول اللہ وہ شخص ابھی مرانہیں تھا لیکن بہت زخمی ہوت کر دوشرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کا بیان ہے ) بھر جب رات کا آخری حصہ ہواتو وہ زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اس نے خود کشی کرلی رسول اللہ صلّ شاہ ہے کہ بریہو نجی تو آپ نے فرما یا اللہ اکبر! میں گواہی و بیا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ، پھر آپ نے حضرت برال کو بلوا کرلوگوں میں اعلان کروا یا کہ جنت میں صرف مسلمان جا میں گے اور اللہ تعب الی اس کو فاسقوں کے ذریعہ بھی تقویت و بتارہتا ہے۔ دین کو فاسقوں کے ذریعہ بھی تقویت و بتارہتا ہے۔

## خودکشی کااثر دوسسروں پر

خود شی کرنے والا بہ ظاہر چین اور سکون کی تلاش میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے گئی اس کے اثر ات کس طرح اس کے رشتہ داروں پر پڑتے ہیں اس کا انداز ہ اسے نہیں ہوتا ہے مفتی محمد اکمل عطاقا دری لکھتے ہیں: جب کو کی شخص اچا نک اور حرام موت کا شکار ہوگا تو یقینا پیصورت حال اس کے ماں باپ ، بیوی بچوں ، رشتہ داروں اور دیگر دوست واحباب کے لیے سٹ دیدر نج وغم کاسبب بنے گی اور باعث بدنامی بھی ،تو کیا بیخو دغرضی اور بے مروتی نہیں کہ خو دتو چین کی تلاش میں سفرآ خرت اختیار کر لے جب کتعلق رکھنے والوں کوشدید تکلیف میں مبتلاا ور بےسہاراحچھوڑ دیا جائے۔ (نجات باہلاکت ص۱۲)

# خودتشی کرنے والے کی نمازجن از ہ کاحکم

خودکشی ایک فعل شنیع ہےا گرخودکشی کرنے والااسے حلال سمجھ کر کرر ہاہے تواسے ہمیہ شے۔ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گااورا گراس نے حرام سمجھ کر کیا ہے تو بہر حال وہ گناہ کبیرہ کامر تکب ہوا خودکشی کرنے والے کی نماز جناز ہ کے تعلق سے فتا ویٰ عالمگیری میں ہے۔

''و من قتل نفسه عمداً بيصلى عليه عندابي حنيفة ومحمدر حمهما الله وهوالاصح "(نآوي عالمگيري جارص ١٦٣)

جس نے جان بو جھ کرا پنے آپ گوتل کیاا مام اعظم ابوحنیفہ اورا مام محمدرحمہااللہ کے نز دیک اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

بہارشر بعت میں ہے:

''جس شخص نے خود کثی کر لی حالاں کہ ریہ بہت بڑا گناہ ہے مگراس کی نماز جن ازہ پڑھی جائے گی اگر چ**ے قصداً خودکشی کی ہو' (بہ**ارشریعت جارحصہ چہارم صر ۸۲۷ مطبع مکتبہ المدینہ) خورکشی سے متعلق ایک استفتاء کے جواب میں بحرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمن ان

اعظمی علیہالرحمہ فہاوی رضویہ شریف کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

خودکشی کرنے والے کی نماز جناز ہ کے بارے میں ہمارے امام اعظم وہمام اقدم ابوحنیفہ رضی الله عنداوران کے چھوٹے شاگر دامام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ الله علیہ کامذہب سیہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی وہ اگر جیہ بہت گنہگار ہے مگر کا فرنہسیں ،شریعت نے ایسے خض کو فاس قرار دیا ہے اور فاس کی نماز جناز ہ پڑھنے کارسول الله سالٹھ آپہتم نے حکم دیا ہے حدیث میں ارشاد ہے ' الصلوٰ قوا جبة علیکم علی کل مسلم مات براکان او فاجر اوان عمل الکبائد''تمہارے او پرمرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ واجب ہے خواہ وہ نیک ہویا بدکار گناہ کبیرہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو' (قاوئی بحرالعلوم ج۲رصر ۵۵)

# خودکشی کے اسسیاب ومحرکات

خودکشی ہے متعلق اخبار ورسائل اور سوشل میڈیا میں آنے والی خبروں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو درج ذیل اسباب ومحرکات عام طور سے ابھر کرسامنے آتے ہیں۔

🖘 مقصید کے حصول میں نا کامی

🐿 ۋېرىشن(تىناۇ)

🕾 گھےریلونااتف قی

🐒 غربت وتنگ دستی اور بےروز گاری

🐒 ہنی مذاق

🕬 مصیبت اور تکلیف سے رستگاری

الكا حباني ومالى نقصان

الا دُانٹ وُپٹ

😰 خونب بدنای

الک مسروجه جمسيز

آنے والی سطور میں مذکورہ بالا اسباب وعوامل میں سے پچھ خاص اسباب پر ہم قدر سے تفصیل سے روشنی ڈالیس گے۔

### تناؤاورمقصيد ميں نا كامي

تناور (Depression) اور مقصد میں ناکا می خودشی کا ایک اہم سبب تصور کیا جاتا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً تیس کروڑ سے زائد افرادڈ پریشن کا شکار ہیں اور عالمی سروے کے مطابق ہر چوتھا شخص اور دسواں بچہذہ نی صحت کے مسائل کا شکار ہے ڈپریشن کا شکار ہونے والے عمو مانو جوان ہوتے ہیں، قرآن پاک نے متعدد طریقے سے اس کے تدارک کی طرف رہنمائی کی ہے مولا ناڈ اکٹر سلمان رضائیمی علیگ نے اپنے مضمون' وست رآن اور کا ونسلنگ' میں اس نفسیاتی بیاری کا علاج کتاب الہی کی مقدس آیات سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے موصوف کھتے ہیں:

ایک انسان بہ چاہتاہے کہ اس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، لوگ اس کوسلام کریں اور اگر اللہ ہوتو وہ تناؤمیں آجاتا ہے۔ حالانکہ اسے بیسو چناچا ہیے کہ طاقت وقوت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

اِتَّ اللهَّهُوَ الرَّزَّ اَقُ ذُو الْقُوَّةِ الْهَتِيْنُ ﴿ الدَّارِياتِ ) بينك الله بى بِرُّ ارزَق دينے والاقوت والاقدرت والا ہے۔

آدمی کے اندر جتنازیادہ حسد ہوگاوہ اتناہی زیادہ تناؤمیں رہے گا، حسد کرنے والاخود تو تناؤمیں رہتا ہے ساتھ ہی دوسروں کو بھی اپنی شرارت سے تناؤمیں مبتلا کرناچا ہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ حاسدوں سے پناہ مائٹے رہیں'' وَمِن شَرِّ سَحَاسبِ

إِذَا حَسَّل''۔

اس کےعلاوہ سورہ نساء میں اللہ تعالی ارشاد فر ما تاہے:

وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

''اوراس کی آرز و نہ کروجس سے اللہ نے تم میں ایک کودوسر سے پر بڑائی دی ، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بیٹک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔''

💬 کسی پیارے کے انتقال یا نوکری وغیرہ کے چھوٹ جانے پر بھی ہم تناؤمیں آ جاتے ہیں حالا نکہ ایسا ہونانہیں چاہیے اللہ رب العزت ارشاد فر ما تاہے:

مَاعِنْكَكُمْ يَنْفُكُوَمَاعِنْكَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوُّا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ ( مورهُ ل )

''جوتمہارے پاس ہے فنا ہوجائے گا اور جواللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ضرور ہم صبر کرنے والول کو وہ صلہ دیں گے جوان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہوں۔'' اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جواپناسب کچھاللہ کی مرضی کے مطابق کیے

۔ ہوئے ہیں،اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

''اورخوش خبری سنا وَان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہ ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کواسی کی طرف پھرنا ہے۔''

﴿ تَهِي بَهِي بَهِي اليها بهوتا ہے کہ اختلاف رائے کی وجہ ہے بھی انسان تناؤمیں آجا تا ہے حالانکہ تناؤمیں آنا جا تا ہے حالانکہ تناؤمیں نہیں آنا چاہیے بلکہ معاملہ کواللہ کے سپر دکر دینا چاہیے اللہ تعالی ارشاوفر ما تاہے:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللهِ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيْبُ ۞ (شرى)

''تم جس بات میں اختلاف کروتو اس کا فیصلہ اللہ کے سپر دہے۔ یہ ہے اللہ میر ارب، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف رجوع لا تا ہوں۔''

ایمانداری اور انصاف کے فقد ان سے بھی لوگوں کے اندر تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے،
 انصاف اور ایمانداری جتنی زیادہ رواج پائے گی لوگ اتناہی زیادہ خوش وخرم رہیں گے اسی وجہ
 سے اللہ تعالی ارشاوفر ما تا ہے:

وَالسَّمَاءَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ۞ٱلَّاتَظَعَوْا فِي الْمِيئزَانِ۞وَ اَقِيْهُوا الْوَزُنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ وا الْمِيْزَانَ (سره رَئن)

''اورآسان کواللہ تعالیٰ نے بلند کیااورتراز ورکھا تا کہ تم تولنے میں بےاعتدالی نہ کرو،اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرواوروزن نہ گھٹاؤ''

مزید برآ ل الله تعالی سوره انبیاء میں ارشادفر ما تاہے:

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَلِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّانَ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اتَيْنَا مِهَا وَكَفّى بِنَا حُسِدِيْنَ ﴿(ابياء)

''اور قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے توکسی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور کسی کارائی کے دانہ برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کوموجود کر دیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔''

﴿ شَكُ وَكِينَهُ بَعِى ان چِيزُ ول مِيل بهت اہم ہيں جوانسانوں کوتناؤميں مبتلا کردیتے ہيں،ہمیں تناؤسے دوررہنے کے لیےان چیزوں سے بھی دورر ہنا ہوگا،اللّٰہ تعالیٰ فرما تاہے:

ڸٲؿٞۿٵڷؖڹؽ۬ؽؗٳڡٮؙٷٳ؋ؾٙڹؚؠؙٷٳػؿؽڗٳڡٞؽٳڵڟۜڽۣٳڽۧؠؘۼۻٙٳڵڟۜڽۣٳڎؙۿۄٞۅۜٙڵٳ ۼۜڝۜڛؙۉٳۅٙڵٳؽۼؙؾٙڣڹؖۼڞؙػؙۿؠۼڟٵڷؙڃؚۺؙٳػٮڽؙػؙۿٳ؈ٛؿٲؙػؙڶؘڬٙۿٳؘڿؽڣؚڡؘؽؾؖٵ ڣؘػڕۿؾؙؠؙٷڰۅٳؾۘۧڠؙۅٳٳڸڎٳڽۧٳڸڶۿڗٷۧٳۻ۠ڗۧڿؽۿ۞(ڛۄۛڢؚڔؾ) ''اے ایمان والو! بہت گمانوں سے بچو بیشک کوئی گمان گناہ ہوجا تا ہے اور عیب سنہ ڈھونڈھواور ایک دوسرے کی غیبت نہ کروکیاتم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پیند کرتا ہے؟ تم کواس سے گھن آئے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ تو بہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔''

ک ایک دوسر ہے کومعاف کرنابھی آ دمیوں کوتناؤسے بچپا تاہے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور بندے کوبھی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاوفر ما تاہے:

وَالَّــنِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَيِرَ الْإِثْــمِ وَالْفَــوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُــمُر يَغْفِرُوْنَ (الثورى:٣٤)

''اوروہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصر آئے معاف کر دیتے ہیں۔''

خُذِالْعَفْوَوَ أَمُرْ بِالْعُرْفِوَ آعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ﴿ (١٦/١٠)

''امے محبوب معاف کرنااختیار کرواور بھلائی کا تھکم دواور جاہلوں سے منھ پھیرلو۔''

ۅٙڿۦڒؘٛۅؙؙٳڛؾۣٸٙڐٟڛؾۣٸٞڐؙڡۣۨؿؗڵؙۿٵڣٙؽۼڣؘٳۅٙٲڞڶڿڣؘٲڿٮڔؙ؇ۼڶؽٳٮڹؖڡٳڹۜۧ؋ڵٳ ؿؙڃؚڹ۠ٵڵڟ۠ڸ**ؠؽڹ۞**(١<sup>ۺۅڔ</sup>ڽ)

"اور برائی کابدلہ اس کے برابر برائی ہے توجس نے معاف کیا اور کام سنوار اتواس کا اجر اللہ پر ہے بیشک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔"

وَلَهَنْ صَبَرَوَ غَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِرِ الْأُمُوْرِ @(الثورى)

''اور بیشک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو پیضرور ہمت کے کام ہیں۔''

انسان اس وقت بھی تناؤ کاشکار ہوجا تاہے جب وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کرتا
 ہے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

. فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْ الْكَفَاعُلَمْ الْمَّايَتَّبِعُوْنَ آهُوَ آءَهُمْ وَمَنْ آضَلُّ هِتَنِ اتَّبَعَ هَوْىهُ بِغَيْرِهُ مَّى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظُّلِيدِينَ ﴿ مِرهُ صَ

'' پھراگروہ بیتمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لوبس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جواپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا بیٹک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرما تا۔''

اور جولوگ اپنفس کی پیروی نہیں کرتے ہیں اوراس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوش خبری ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وَآمَّامَنُ خَافَمَقَامَرَبِّهٖ وَنَهَى النَّفُسَعَنِ الْهَوٰى ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَالُوي ﴿ وَهِ النازِعاتِ )

''اور جواپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہشات سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکا ناہے۔'' (سہاہی ضیائے علیم جنوری تامارچ۲۰۲۰ء)



# گھریلونااتف قی

انسانی زندگی میں ماحول کوبڑی اہمیت حاصل ہے انسان اپنے گردوپیش کے حالات سے شعوری اور لاشعوری طور پرضر ور متاثر ہوتا ہے، پاس پڑوس کے رہن سہن، عقائد واعمال اور رسم ور دائ کواپی عملی زندگی میں بڑی آسانی کے ساتھ جگہ دوے دیتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول دینی اور شریعت کے احکام کے مطابق بنائیں، گھر کے افرادی رشتوں کا لحاظ رکھیں والدین بچوں کے ساتھ ادب سے رکھیں والدین بچوں کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی ترغیب دیں ہرایک کی ضرورتوں کا حسب مراتب لحاظ رکھیں، میاں ہوی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کریں، ایک دوسرے کی لغزشوں کونظر انداز کرتے رہیں تاکہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔

نارواسلوک اور آئیسی ناا تفاقی بچول میں نفرت، کینہ بغض وعداوت کے جذبات کو پالتی اور بغاوت پر آمادہ کرتی ہے اور ان کے نتائج کیمھی بھی بڑے خطر ناک ہوتے ہیں، شریف خاندانوں کی بہو بیٹیوں کا خودشی یا عصمت فروشی تک پراتر آنا اور بڑے آدمیوں کی اولاد کا جرائم پیش گی پر مائل ہونا عام طور سے نارواسلوک کا ہی شاخسانہ ہوتے ہیں اس لیے گھر میلو نااتفاقی کودور کر کے باہمی تعلقات کو استوار کرنے پرغیر معمولی تو جہ دینے کی ضرور سے نارواسلوک کا ہی شاخسانہ ہوتے ہیں اس لیے گھر میائی ہونا تا کہ نااتفاقی کودور کر کے باہمی تعلقات کو استوار کرنے پرغیر معمولی تو جہ دینے کی ضرور سے ہاکہ ہو کرخوش گو اراور کا میاب زندگی گزار سے اور اینے عادات واطوار ہرایک اپنے میں ڈھال کرایک مہذب سان کا ذمہ دار فرد ہے اور دوسروں کو بھی اس کو شریعت کے سانچے میں ڈھال کرایک مہذب سانچ کا ذمہ دار فرد ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے واضا فہ کے ساتھ حضرت علامہ عبدالمصطفی اعظمی علیہ الرحمہ کی مشہور کتا ہے۔ ہو ہے کہ حذف واضا فہ کے ساتھ حضرت علامہ عبدالمصطفی اعظمی علیہ الرحمہ کی مشہور کتا ہے۔ دومنی زیور' سے لیا گیا ہے۔

# ماں باپ کے حقوق

ہرمرداورعورت پراپنے ماں باپ کے حقوق کوادا کرنافرض ہے خاص کر نیچے لکھے ہوئے چند حقوق کا تو بہت ہی خاص طور سے دھیان رکھنا ضروری ہے۔

(۱) خبردار! خبردار! پئے کسی قول وفعل سے مال باپ کو کسی قتم کی کوئی تکلیف نه دے اگر چه ماں باپ اولاد پر چھوزیادتی بھی کریں مگر پھر بھی اولاد پر فرض ہے کہ وہ ہر گز ہر گز بھی بھی اور کسی حال میں ماں باپ کا دل نه دکھا عیں اور کسی حال میں ماں باپ کا دل نه دکھا عیں

(۲) اپنی ہر بات اور اپنے ہر عمل سے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرے اور ہمیشہ ان کی عظمت وعزت کا خیال رکھے۔

(س) ہرجائز کام میں ماں باپ کے حکموں کی فرماں برداری کرے۔

(۴) اگر ماں باپ کوکوئی حاجت ہوتو جان و مال سے ان کی خدمت کر ہے۔

(۵) اگر ماں باپ اپنی ضرورت سے اولاد کے مال وسامان میں سے کوئی چیز لے لیس تو خبر دار ، ہرگز برانہ ما نیس اور نہ اظہار ناراضگی کریں بلکہ سیجھیں کہ میں اور میراسار امال ماں باپ ہی کا ہے حدیث پاک میں ہے ایک شخص سے حضور اکرم صلی ایک ہے نے بیفر مایا کہ ''انت ومالك لابيك ''یعنی تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔

(۲) ماں باپ کااگرانتقال ہوجائے تواولا دیران کا بیتن ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اوراپنی نفلی عبادتوں اور خیر وخیرات کا ثواب ان کی روحوں کو پہونحپاتے رہیں۔ رہیں۔

(2) ماں باپ کے ذمہ جو قرض ہواس کوا دا کر دیں یا جن کاموں کی وصیت کر گیے ہیں ان کی وصیتوں پڑمل کریں

(۸) جن کاموں سے زندگی میں ماں باپ کو نکلیف ہوا کرتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی ان کاموں کو نہ کریں اس سے ان کی روحوں کو تکلیف پہونچے گی۔ اس بات پردھیان دینا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا یا برا جوبھی سلوک کرو گے دیسا ہی سلوک تمہاری اولا دبھی تمہارے ساتھ کرے گی اور یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں ترقی اور عمر میں خیر و ہرکت نصیب ہوتی ہے۔

### شوہر کے حقوق

اللہ تعالی نے شوہروں کو ہویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعہ داری کرے کیوں کہ اللہ تعالی نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے یا در کھو کہ اپنے شوہر کوراضی اور خوش رکھنا بہت بڑا گنا ہے۔ رسول اکرم مرکھنا بہت بڑا گنا ہے کہ 'اگر میں خدا کے سواکسی دوسر ہے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا تو میں

حدیث پاک کامطلب ہے ہے کہ شکل سے مشکل اور د شوار سے د شوار کام کا بھی اگر شوہر تھم دیتو جب بھی عورت کوشو ہر کی نافر مانی نہیں کرنی چاہئے بلکہ اس کے ہر حکم کی منسر مال بر داری کے لیے طافت بھر کمر بستدر ہنا چاہیے۔

یوں تو شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں کیکن ان میں سے چند ضروری اور قابل لحاظ حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔

- (۱) عورت بغیرا پنے شوہر کی اجازت کے گھرسے باہر کہیں نہ جائے نہا پنے رشتہ داروں کے گھرنہ کسی دوسرے کے گھر۔
- (۲) شوہر کی غیر موجود گی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال وسامان کی حفاظت کرے اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی مکان میں آنے نہ دے اور نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کودے۔
- (۳) شو هر کامکان اور مال وسامان بیسب شو هر کی امانتیں ہیں اور بیوی ان سب چیز وں کی امین

ہے اگر عورت نے اپنے شو ہر کی کسی چیز کوجان ہو جھ کر برباد کر دیا تو عورت پر خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔

- (۴) عورت ہر گز ہر گز ایسا کوئی کام نہ کرے جوشو ہر کونا پیند ہو۔
- (۵) بچول کی نگہ داشت،ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجود گی میں عور \_\_\_ کا بہت بڑا فریضہ ہے۔
- (۲) عورت کولازم ہے کہ مکان، سامان اپنے بدن اور کپٹر دل کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے، پھو ہڑ، میلی کپلی نہ بنی رہے بلکہ سنگار سے رہا کرے تا کہ شو ہراس کود کیھ کرخوش ہوجائے۔

## بیوی کے حقوق

شوہر کے لیے پچھ ضروری حقوق اور اہم ہاتیں بیان کی جاتی ہیں جن کالحاظ کرنے سے زوجین کے درمیان باہمی الفت ومحبت برقر ارر ہتی ہے اور نزاعی صورت پسیدا ہونے کے امکانات کم ہوجاتے ہیں۔

(۱) ہر شوہر کے اوپراس کی بیوی کاری حق فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے ، پہننے ، رہنے اور دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے۔ جومر داپنی لا پرواہی سے اپنی بیویوں کے نان ونفقہ اور اخراجات زندگی کا انتظام نہیں کرتے وہ بہت بڑے گنہہ گار جھوق العباد میں گرفتاراور قبرقہاراور عذاب نار کے سز اوار ہیں ۔

(۲) عورت کامی بھی حق ہے کہ شوہراس کے بستر کاحق اداکر تارہے، شریعت میں اس کی کوئی حدمقر رنہیں ہے مگر کم سے کم اس قدر تو ہونا ہی چا ہیے کہ عورت کی خواہش پوری ہو حب یا کرے اور وہ ادھرادھرتاک جھانک نہ کرے جومردشادی کر کے بیویوں سے الگ تھلگ \_\_\_ یڑے رہتے ہیں اورعورت کے ساتھ اس کے بستر کاحق ادانہیں کرتے وہ حق العب دلیعنی بیوی کے حق میں گرفتاراور بہت بڑے گنہ گار ہیں۔

(m) عورت کو بلاکسی بڑے قصور کے ہرگز ہرگز نہ مارے، رسول اکرم صالبتالیہ تم نے فر مایا ہے کہ کوئی شخص عورت کواس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کومارا کرتا ہے، پھر دوسر ہے وقت اس سے صحبت بھی کرے۔

(4) مردکو چاہیے کہ خبر دار بھی بھی اپنی عورت کے سامنے سی دوسری عورت کے <sup>حس</sup>ن وجمال یااس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے ورنہ بیوی کوفوراً ہی بد گمانی اور بیشبہہ پیدا ہوجائے گا کہ شايدميرے شوہر كااس سے كوئى سانٹھ گانٹھ ہے۔

(۵) مرد بلاشبہ عورت پر حاکم ہے لہذا مرد کو بین حاصل ہے کہ اپنی بیوی پر اپنا <sup>حسم</sup>م چلائے مگر پھرمرد کے لیے بیضروری ہے کہا پنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جواس کی طافت سے باہر ہو یاوہ کام اس کوانتہائی ناپسند ہو۔

(۲) مردکو جاہیے کہ عورت کی غلطیوں پر اصلاح کے لیے روک ٹوک کرتار ہے بھی سختی اورغصہ کےانداز میں اور بھی محبت اور پیار کے ساتھ اور بھی ہنی خوشی بات چیت کرے، جومر د ہرونت اپنی مونچھ میں ڈنڈ اباندھے پھرتے ہیں اورسوائے ڈانٹ ڈپٹ اور پیٹکار کے اپنی بیوی ہے بھی کوئی بات ہی نہیں کرتے توان کی بیو یاں شوہروں کی محبت سے مایوس ہوکران سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔

(٤) شوہر كوية بھى چاہيے كەسفرىين جاتے وقت اپنى بيوى سے انتہائى بيار ومحبت كے ساتھ ہنسی خوشی ملا قات کر کے مکان سے نکلے اور سفر سے والیس ہو کر پچھے نہ پچھے سامان بیوی کے لیے ضرور لائے کچھ نہ ہوتو کچھ کھٹا میٹھا ہی لیتا آئے۔

میاں بیوی کی خوش گوارزندگی بسر ہونے کے لیے جس طرح عورتوں کو مسردوں کے جذبات کا خیال جذبات کا خیال حذبات کا خیال رکھنا ضروری ہے اسی طرح عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اسی طرح عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اسی طرح عورت کی ناراضگی سے عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان ہوجاتی ہے۔

### بحوں کے حقوق

ہر ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرے اور ہر معاملہ میں ان کے ساتھ مشفقانہ برتا وکرے اور ان کی پرورش اور ساتھ مشفقانہ برتا وکرے اور ان کی دل جوئی اور دل بشکی میں لگار ہے اور ان کی پرورش اور تربیت میں ماں کوجن امور کوخصوصی طور پردھیان میں رکھنا چاہیے آھیں اختصار کے ساتھ ذیل میں بیان کیا جارہا ہے۔

- (۱) بچوں کی صفائی ستھرائی ان کی تندرستی وسلامتی کا خاص طور پر دھیان رکھے۔
  - (۲) بچوں کو ہر قسم کے رنج وغم اور تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کرے۔
- (س) بعض مائیں جلاکریا بلّی کی بولی بول کریا سیّابی کانام لے کریا کوئی دھا کہ کرکے چھوٹے بچوں کوڈرایا کرتی ہیں یہ بہت بری باتیں ہیں، بار بارایسا کرنے سے بچوں کادل دہال جاتا ہے اور دہ بڑے بیار ہوجاتے ہیں یاان کادل کمزور ہوجاتا ہے اور وہ بڑے ہونے کے بعد ڈر یوک ہوجایا کرتے ہیں۔
- (۴) بچے جب بولنے لگیں تو مال کو چاہیے کہ اخییں بار باراللہ ورسول کا نام سنائے ان کے سامنے بار بارکلمہ پڑھے یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھنا سکھ جائیں۔
- (۵) جب بچے اور پچیاں تعلیم کے قابل ہوجا ئیں توسب سے پہلے ان کوتر آن شریف اور دینیات کی تعلیم دلائمیں۔
- (۲) اچھی باتوں کی رغبت دلائیں اور بری باتوں سےنفرت دلائیں اورانہیں اسلامی

اخلاق وآ داب اور دین و مذہب کی باتیں سکھائیں۔

(2) خراب لڑکوں اور لڑکیوں کی صحبت اور ان کے ساتھ کھیلنے سے بچوں کوروکیں اور کھیل نے سے بچوں کوروکیں اور کھیل ت کھیل تماشوں کے دیکھنے سے ناچ گانے ،اور موبائل وغیر ہلغویات سے بچوں اور بچیوں کوخاص طور پر بچپائیں۔

(۸) تعلیم و تربیت پرخاص طور پر توجه کریں اور تربیت کا دھیان رکھسیں کیوں کہ بیچے سادہ ورق کے مانند ہوتے ہیں،سادہ کاغذ پر جونقش ونگار بنائے جائیں وہ بن جاتے ہیں اور پچوں اور بچیوں کاسب سے پہلا مدرسہ مال کی گود ہے اس لیے مال کی تعسلیم و تربیت کا بچوں پر بہت گہراا ٹر پڑتا ہے۔(فاوئ رضو پیجلدہ)



# عَوْدَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

غربت وافلاس کوئی عیب یا قابل نفرت چیز بہیں ہےجس سے بچنے کی کوشش کرناضروری ہے بلکہ بیاایسا انمول تحفہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کوعطافر ما تاہے اوراس کی برکت سے جنت کاحصول بہت آسان ہوجا تاہے۔

آج ہمارے ساج میں غربت و تنگ دستی کو بہت ہی معیو بے تصور کیا جانے لگاہے اور غربت وافلاس سے دو چارلوگوں کواس طرح حقارت کی نگاہ سے دیکھاجا تاہے جیسے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلوگ اس امتیازی سلوک سے دل بر داشتہ ہو کر انتهائی قدم اٹھاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے غربت سے نجات پانے کی خاطرابیخ آپ کوہی حستم کر لیتے ہیں حالاں کہ اگر وہ فقر وفا قداور غربت ومحتاجی کے فضائل اور اخروی دنیامیں اسس کی اہمیت سے واقف ہوتے توشاید بیقدم نہاٹھاتے ذیل میں قرآن وحدیث کی روشنی میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت میں غریبوں اورمسکینوں کے مقام ومرتبہ کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا كەغربت دافلاس كى دجەسے خودكشى سے بحياجا سكے۔

### فعت روتنگ دستی اور مت رآن مقد سس

جولوگ د نیا کے مال ومتاع جمع کرنے میں اس قدر منہمک ہوجاتے ہیں کہ نہ انہیں خدایا د رہتا ہے نداس کے رسول اور ندموت اور نہ قبر کی وہ تاریک کوٹھری جس میں اپنی متاع حیات کو چھوڑ کر بے یارو مددگار بہر حال جانا ہے ایسے دنیا والوں کو دنیا سے بے رغبتی اور مال ودولت کی تگ ودومیں رہنے والوں کو دنیا ہے بیزاری کا پیغام قرآن پاک میں یوں دیا جا تا ہے۔

ٱلْهِـكُمُ التَّكَاثُرُ۞حَتَّىٰزُرُتُمُ الْمَقَابِرَ۞كَلَّاسَوْفَتَعْلَمُوْنَ۞ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۞ كَلَّالَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ۞ (﴿ وَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْم

''غافل رکھاتھہیں مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کتم نے قبروں کامند دیکھاہاں ہاں تم

جان لو گے پھر ہاں ہاں تہہیں جلدانجام معلوم ہوجائے گاہاں ہاں اگریقین کا جاننا جانے تو مال کی محبت ندر کھتے۔''

غربت وافلاس الله کوکتناعزیز ہے اورغربیوں کامرتبہ اس کے نزدیک کتنابلندہ؟ اس کا اندازہ آپ سورۂ عبس کی ان آیتوں سے لگا سکتے ہیں کہ جب ایک نابیناغریب صحابی حضر سے عبدالله بن الله مکتوم سرکار دوعالم سالتی آیتی کی بارگاہ میں ندائی تکرار کے ساتھ حاضر ہوئے که 'الله کے رسول سالتی آیتی جواللہ نے آپ کوسکھا یا ہے جھے تعلیم فرما ہے' 'اوراللہ کے رسول اس وقت اشراف قریش عتبہ بن ربعہ ، ابوجہل بن ہشام اورعباس بن عبدالمطلب وغیرہ کو اسلام کی دعوت و سے رہے تھے ان سرداروں نے اپنی دولت و ثروت اور سرداری کے نشے میں حضر ت عبداللہ دیے رسول سالتی آیتی ہے نہی ایسے وقت میں بن اللہ کے رسول سالتی آیتی ہے ایسے وقت میں سالتی کی اور بار بارندا کرنے کواچھا محسوس نہ کیا اس پرایک غریب صحابی کی دلداری کی خاطر بیہ سورہ نازل ہوئی۔

عَبَسَوَ تَوَلَٰى۞آنَجَاءَةُ الْأَعْمٰى۞وَمَا يُلُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَرَّ كُٰى۞آوُ يَنَّ كُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكُرىٰ۞آمَّا مَنِ اسْتَغْلى۞فَأَنْتَ لَهُ تَصَدُّى۞(﴿﴿وَمَا سُ

'' تیوری چڑھائی اورمنہ پھیرااس پر کہاس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوااور تہہیں کیا معلوم شایدوہ ستھراہو یانصبحت لے تواسے نصبحت فائدہ دے، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو''

کفار کے دنیاوی ساز وسامان کی کثرت بھی جھی مسلمانوں کے دلوں میں بیسوچ پسیدا کرتی ہے کہ کفار ہی حق پر ہیں جب ہی توان کے پاس مال ودولت کی فراوانی ہے اس لیے اللہ کے رسول سان اللہ بیٹر کے واسطے سے ہرایک مومن کوآ گاہ کیا گیا کہ بیدولت ان کے راہ راست پر ہونے کا انعام نہیں بلکہ ان کی آز ماکش کو سکین اور ان کے امتحان کو دشوار بنانے کے لیے ہے ارشاد ہے۔

وَلا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَابِهِ أَزُواجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا

لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ ٱبْفَى ﴿ ( ﴿ وَمَالًا )

اورآپ مشاق نگاہوں سے نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کا فروں کے چندگروہوں کو میم شن نہیں انہیں انہیں ان سے اور آپ کے رب کی عطا بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔

قبیلہ مضرکا سردار عینیہ بن حصن اسلام لانے سے پہلے ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہواوہ ہاں حضرت سلمان فارس ، ابوذ راور دیگر فقرائے صحابہ دیدار حبیب سے مشر دنسے ہور ہے سے گرمی کا موسم تھااونی جبوں سے بسینے کی بواٹھ رہی تھی عینہ کہنے لگا یہ بد بوآپ کو پریشان نہیں کرتی ہم قبیلہ مضر کے سردار ہیں اگر ہم آپ کا دین قبول کرلیں گے توسب آپ پر ایمان لائیں گے ہمارا یہاں آنے کوتو جی چاہتا ہے لیکن غلیظ اور بد بودار کپڑے والے آپ کے گرد حلقہ بنائے رہتے ہیں انہیں یہاں سے اٹھادیں یاان کے لیے الگ مجلس کا انتظام کردیں ہم آپ پر ایمان لائے لانے کے لیے تیار ہیں اس وقت جریل امین فرمان الہی لے کرناز ل ہوئے کہ اللہ کوان مغرور اور مشکر لوگوں کی ہمنشینی بیند نہیں ہے۔

وَاصْبِرُنَـفُسَكَمَعَ الَّذِينَ يَلُعُونَ رَجَّهُمْ بِالْغَلُوقِوَ الْعَشِيِّ يُرِينُكُونَ وَجَهُمْ بِالْغَلُوقِ الْعَشِيِّ يُرِينُكُونَ وَجُهَهُ وَلَا تُعُلُعَ مَنَ اَغْفَلْنَا وَلَا تُعِلُمُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْ اللَّانَيَا وَلَا تُطِعُ مَنَ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوْ لِهُ وَكَانَ آمُرُهُ فُرُطًا ﴿ الرَّهَ اللهِ اللهُ الل

''اوررو کےرکھے آپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کوشتے و شام طلب گار ہیں اس کی رضا و شام طلب گار ہیں اس کی رضا کے اور نہ ہٹیں آپ کی نگا ہیں ان سے کیا آپ چاہتے ہیں و نیوی زندگی کی زینت اور نہ پیروی بیجئے اس کی غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کواپنی یا دسے اور وہ انباع کرتا ہے اپنی خواہش کی اور اس کا بیہ معاملہ حدسے گزرگیا ہے۔''

## فعت روتنگ دستی اورا حسادیث رسول

فقر وتنگ دستی ،اللداوراس کے رسول کی رضا ،خوسٹ خودی اور محبت کا بہترین ذریعہ ہے چناں چہ حدیث رسول میں ہے: حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آ وہی نے نبی گریم میں آپ سے محبت کرتا ہوں ، آپ نے فر ما یا ویکھوکیا کہتے ہو، اس نے کہااللہ کی قتم میں آپ سے محبت کرتا ہوں ، آپ نے فر ما یا ویکھوکیا کہتے ہو، اس نے کہااللہ کی قتم میں آپ سے محبت کرتا ہوں تین باراس نے اسی طرح کہا، آپ ساٹھ آلیا ہے تھی یہی فر ماتے رہے اور بیفر ما یا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقیری کے لیے وصل تیار کراس لیے کہ غربت اور افلاس اس آ دمی کی طرف تیزی سے آتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سیلاب سے جو بیچی کی طرف جاتا ہے۔ (ریاض الصالحین ص ۱۲۳ میں برکات)

ایک دوسری حدیث میں سرکار دوعالم صالته الله بانے نقیری کو اپنانے کی دعوت دیتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فر مائی۔

اگرتم مجھے سے ملاقات کی خواہشمند ہوتو فقر اجیسی زندگی بسر کرنا، دولت مندوں کی محفلوں سے دورر ہنااوراوڑھنی کو پیوندلگائے بغیر نہا تار نا۔ (سنن تر مذی ج۱،ص ۳۰۷)

ایک اور حدیث میں فقیروں کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے سرکار دوعالم سال فالی بھی نے ارشاد فر ما یااس امت کے سب سے بہترین لوگ فقر اہیں اور سب سے بہلے جنت میں جانے والے کمز ورلوگ ہیں۔(احیاءالعلوم جم،ص ۱۷)

کا نئات کے سردار ہونے کے باوجود سرکار دوعالم ساٹھ الیہ ہم کا حال بیہ ہوتا تھا کہ کئی کئی روز گزرجاتے لیکن آپ کواور آپ کے گھروالوں کوشام کا کھانامیسر نہ ہوتا۔

حضرت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطا ب رضی الله تعالی عنهٔ نے ذکر کہا کہ لوگوں کے پاس زیادہ مال ودولت آگیا ہے اس پر آپ رضی الله تعالی عنهٔ نے ارشاد فر مایا کہ میں نے نبی کریم صلاح اللہ کہ کو دیکھا کہ آپ سارادن بھوک کی وجہ سے نبیٹ کے بل جھے رہے ، آپ کور دی کھجور بھی میسر نہ ہوتی جس سے آپ ایپ ایپ ایپ سے بیٹ کے بل جھے رہے ، آپ کور دی کھجور بھی میسر نہ ہوتی جس سے آپ ایپ ایپ ایپ بیٹ کے برایض الصالحین ص اسمام مجلس برکات )

### حضرت فن طمه رضی الله عنها کاعب کم غربت احیاءالعلوم میں امام غزالی رحمۃ الله تعالیٰ علیۃ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین

رضی الله تعالی عنهٔ سے مروی ہے کہ حضور سالٹھا پیلم مجھ سے حسن ظن رکھتے تھے ایک مرتب حضور ا کرم طالبغالیا پلم نے فرما یا اے عمران تمہارامیر ہے نز دیک خاص مقام ہے کیاتم میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عیادت کوچلو گے؟ میں نے کہامیر ہے ماں باپ آپ پر مسسر بان ، ضرور چلوں گاچناں چیہم روانہ ہو گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہونیے، آپ نے درواز ہ کھٹکھٹا یا اور سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی، حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنهانے فرمایا تشریف لائے آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہیں پوچھا گیاحضور دوسرا کون ہے؟ آپ نے فر ما یاعمران،حضرت فاطمہ بولیں،رب ذوالحبلال کی شم جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث فر ما یا میں صرف ایک جیا در سے تمام جسم چھپ سے ہوئے ہوں آپ نے دست اقدس کے اشارے سے فرمایاتم ایسے ایسے پر دہ کرلو، انہوں نے عرض کیا اس طرح میراجسم تو ڈھک جا تاہے مگرسزہیں چھپتاء آپ نے ان کی طرف ایک پرانی چادر سے لیک اور فرما یاتم اس سے سرڈ ھانپ لو،اس کے بعد آ پ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد پوچھا بیٹی کیسی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا حضور! مجھے دو ہری تکلیف ہے ایک بیاری کی تکلیف اور دوسری بھوک کی تکلیف میرے یاس کوئی ایسی چیز نہیں جسے کھا کر بھوک مٹاسکوں، رسول اللَّه صَالِقَ اللَّهِ مِين كرا شكبار ہو گئے اور فرما یا بیٹی گھبرا و نہیں رب کی قتم میرارب کے یہاں تم ے زیادہ مرتبہ ہے مگر میں نے تین دن سے کچھنیں کھا یاا گر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو مجھے ضرور کھلائے مگر میں نے دنیا پر آخرت کوتر جیج دی ہے پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا خوش ہوجاؤتم جنتی عورتوں کی سر دار ہو، انہوں نے پوچھا حضرت آسیہاورمریم کہاں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا آسیہا پنے زمانے کی عورتوں کی اورتم اپنے زمانے کی عورتوں کی سر دار ہو،تم جنت کے ایسے محلات میں رہوگی جس میں کوئی عیب، د کھاور کوئی تکلیف نہیں ہوگی پھرفر ما یاا ہے چیاز اد کے ساتھ خوش رہو، میں نے تمہاری سٹ ادی دنسیا اورآ خرت کے سردار کے ساتھ کی ہے۔ (احیاءالعلوم ج ۴،ص ۱۷۳)

# خَوْلَاثِينَ: رَبُطِهُ لِاَيْتَالِيْنَ مِنْسَى مُدَاقَ

ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان اوراس کے مال ومتاع کوجس طرح نقصان پہونچانے کی شریعت اسلامیدا جازت نہیں دیتی اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت وآبر وکی حفاظت بھی ضروری قرار دیتی ہے۔

عزت وآبرو کونقصان بہونچانے کے طریقوں میں ایک طریقہ بنسی مذاق اڑا ناہے ،کسی مسلمان بھائی کامذاق اڑا نادراصل اسے نفسیاتی طور پر مضطرب کرنے کی طرف ایک سوچا سمجھا اقدام ہوتا ہے اوراس تفحیک آمیزرویے کی وجہ سے طرفین میں جو کدور \_\_\_ ، رنجش ، لڑائی ، جھگڑا،حسداورانتقامی سوچ پیدا ہوتی ہے وہ دونوں کی دنیاوآ خرت کو ہر باد کردیتے ہیں،اور بھی تبھی وہ شخص جس کے ساتھ مذاق کیا جا تاہے مذاق اور تفحیک کے زخم کی تاب نہ لا کرمضطرب ہوکراینے آپ کوہلاک کر لیتاہے۔

### مت رآن پاکے میں مذاق کی ممانعت

کسی کامذاق اڑا نااوراس کی تضحیک کرنااییا براعمل ہے جواللہ تبارک وتعالیٰ کوانتہا ئی ناپسند ہے اس لیے اس نے ایمان والوں کومخاطب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

يُّأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَ الَّا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسِىٰ اَنْ يَّـكُوْنُوْ اخَيْرًا مِّنْهُمُ ۅؘٙڷڒڹؚڛٙٱٷڝۧؽڹؚۨڛٳٙۦؚۘۼڛؽٳڽۘؾۘػؙؾڿؽڗٳۺؚؠ۫ۿؾٛۅٙڵٳؾؙڵۑڔؙۅٛٳٳڹٛڡؙؙڛػؙۿۅٙڵٳ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَالْإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُب فَأُولَيِكَهُمُ الظّٰلِمُونَ@(سِرهُ جَرات)

''اے ایمان والو! ندمر دول کومر دول پر ہنسنا چاہیے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہول اور نہ عور توں کوعور توں پر ہنسنا چاہیے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عیب لگا وَایک ۔ دوسرے پراور ندایک دوسرے کو ہرے القاب سے ریکاروکیا ہی برانام ہے سلمان ہوکر فاسق کہلا نااور جو بازنہ آئیں تووہ ظلم کرنے والے ہیں۔''

قرآن پاک میں کسی کے مذاق اڑانے کو گناہ تصور کیا گیاہے چنان چہ قیامت کے دن نامہُ اعمال کے علق سے بیان کیا گیاہے۔

وَيَقُولُونَ يُويُلَتَ مَالِهٰنَا الْكِتْبِلَا يُغَادِرُ صَغِيرٌ قُولًا كَبِيْرَةً إِلَّا الْكِتْبِلَا يُغَادِرُ صَغِيرٌ قُولًا كَبِيْرَةً إِلَّا الْحَصْمَةَ الْصَارِةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

'' کہیں گے ہائے خرا بی ہماری!اس نوشتہ کو کیا ہوا نہاس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا سے بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو۔''

بعض مفسرین کی رائے کے مطابق آیت میں صغیرہ سے مرادمومن کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنا اور کبیرہ سے مراداس کا مذاق اڑاتے ہوئے قیقتے لگا ناہے۔

مذاق اڑانے والے کامقصد کسی مخصوص شخص کی تذلیل اوراسے لوگوں کے سامنے کمتر شار کرانا ہوتا ہے اوراس کے پس بیشت تکبر کارویہ کار فر ما ہوتا ہے اور تکبر کرنے والوں کی متسرآن مقدس میں متعدد جگہوں پر مذمت کی گئی ہے۔

ميجهة يتين ملاحظه فرما تين:

كَذْلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ﴿ سُورَةَ المؤمن ) الله يول بى مهركر ديتا ہے متكبر سركش كے سارے دل پر۔

إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْهُسْتَكْمِيرِيْنَ ﴿ (مورة الْحَل)

بیشک الله مغروروں کو بیند نہیں فرما تا۔

اِتَّالَّنِيْنَ يَسُتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَاكَتِيْ سَيَلُخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخِرِيْنَ ﴿ ﴿ مِنَالُونَ ) ''بِشُك وه جوميرى عبادت سے او نچ گھنچتہ ہیں (تكبركرتے ہیں) عنقریب جہنم میں جائیں گےذلیل ہوكر۔''

سَأَصْرِفُ عَنُ اليتى الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿ رَوَالاَرَافِ ) ""ميں اپني آيتوں سے انہيں پھيردوں گاجوز مين ميں ناحق اپن بڑائي چاہتے ہيں۔"

#### احساديث طيبه ميں مذاق كى ممسانعت

قر آن مقدس کی طرح ارشادات رسول میں بھی کسی مسلمان بھائی کوحقارت کی نگاہ سے د کیھنے اور مذاق اڑانے کی شدیدالفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صالطًا آلیکم نے ارشا دفر ما یا کہ آ دمی کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تقیر سمجھے۔ (ریاض الصالحین ۳۵۲مجلس برکات)

مذاق کرنے والوں پرکس طرح جنت کا درواز ہ بند کیا جائے گاحدیث یاک میں ہے کہ الله كرسول صالة عليه في ارشا وفر مايا:

لوگوں کامذاق اڑانے والے کے لیے آخرت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گااور اسے کہا جائے گاچلے آئی اور دکھ در دمیں مبتلا آئے گاجب وہ دروازے کے پاکس پہونچے گاتو بند کردیا جائے گا، پھراس کے لیے دوسرا درواز ہ کھولا جائے گااور کہا جائے گا آ جاؤ! آ جاؤاوہ نکلیف اورغم کی حالت میں اس کے پاس آئے گاتو دروازہ بند کردیا جائے گااس طرح ہوتارہے گایہاں تک کہاس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گااور کہا جائے گا آ جاؤ! لیکن وہ ماریسی کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ (الترغیب والتر ہیب ج ۴، ص ۲۲ م

مذاق اڑانے کا نتیجہ کس شخص کی دل آزاری کی شکل میں نکاتا ہے اور حدیث یاک میں اس ایذارسانی کی بھی مذمت کی گئے ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو سے مروی ہے که رسول الله سآلانی آلیا ہے نے فرما یا کہ سلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذانہ پائٹیں ۔ (بخاری ج اس۲ مجلس برکات)

چوں کہ سی کی تحقیر و تذلیل میں تکبر کا عضر شامل ہوتا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے تکبر کے تعلق ہے بھی دوایک حدیث پیش کردی جائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه براوايت ہے كه رسول الله و مالية اليابي لين

حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهٔ نے منبر پر کھڑے ہو کر فر مایا: اے لوگو! تواضع (عاجزی وانکساری) اختیار کرومیں نے حضور علیہ الصلاق والسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جوخدا کی رضاحاصل کرنے کے لیے تواضع کرتا ہے خدائے تعالی اسے بلند فر ما تا ہے بہاں تک کہ وہ اپنے آپ کوچھوٹا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں وہ بڑا سمجھا جا تا ہے اور جو گھمنڈ کرتا ہے الله تعالی اسے بیت کردیتا ہے بہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظر میں ذکیل وخوار رہتا ہے اور اپنے تیکن اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے حالاں کہ انجام کا را یک دن لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سو تر سے بھی بدتر ہوجا تا ہے۔ (مشکوق برسے)



# بیمیاری اورمصیبت سے رُستگاری

خودکشی کےعوامل میں سے بیاری اور مصیبت سے پیہم دو چارر ہنا بھی ہے کمبی بیاری اور یے دریے مصیبتوں کے آنے سے انسان کے اعصاب کمزور ہوجاتے ہیں،مزاج میں چڑچڑا پن آ جا تا ہے اورا گرتیار دار نہ ہوں تو اپنے آپ کوا کیلامحسوں کرتا ہے بیگھڑی بڑی صبر آ ز ما ہو تی ہے بہت سےلوگ اسے برداشت نہ کر کے اپنی زندگی کوختم کر لینے میں ہی سکون اوراطم بنان محسوس کرتے ہیں حالاں کہ بیان کی بز دلی اور پست ہمتی کی علامت ہونے کے ساتھ دین سے بےرغبتی کا نتیجہ ہے آخیں بیاری اور مصیبت پرصبر کی اہمیت اور فضیلت کا انداز ہ نہیں ہےوہ سر کار دوعالم صلَّ اللَّهُ اللَّهُ اور آپ کے اصحاب کے اسو ہُ حسنہ سے واقف نہسیں ہیں سر کار دوعہ الم صالتنا آييلم اورآپ كاصحاب نے مكه كى سرزيين پر كفار مكه كى طرف سے دى جانے والى اذيتوں كا کس طرح یامردی کے ساتھ مقابلہ کیااورصبر کے ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہے اس پراٹھیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔

بیار یوں اورمصیبتوں پرصبر کرنے کا اجرقر آن وحدیث کی روشنی میں ملاحظہ کریں اور یماری اورمصیبت کی وجہ سےخودکشی سے بازر ہیں، ہماری اللہ تبارک وتعالیٰ کی کتنی بڑی نعمـــــــ ہےاس کو بیان کرتے ہوئے صدرالشریعہ بدرالطریقہ علامہامجرعلی اعظمی قدس سرہ اپنی تصنیف منیف بہارشریعت میں تحریر فرماتے ہیں:

'' بیماری ایک بہت بڑی فعمت ہے اس کے فائدے بے شار ہیں اگر چیآ ومی کو بہ ظاہر اس سے تکلیف پہونچی ہے مگر حقیقتا اس کی ہدولت راحت وآ رام کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے، یہ ظاہری بیاری جس کوآ دمی بیاری سمجھتا ہے حقیقت میں روحانی بیاریوں کاایک بڑاز بردست علاج ہے، حقیقی بیاری ، روحانی بیاریاں ہیں جن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہئے اور انہیں کومہلک بیاری

بہت موٹی سی بات ہے جسے ہر شخص سمجھتا ہے بلکہ جانتا ہے بید کہ کوئی کتنا ہی خدااوررسول

سے غافل ہو مگر جب بیمار پڑجا تا ہے تو خدااور رسول کا نام لیتا ہے اور تو ہواستغفار کرتا ہے اور سے
تو بڑ ہے رہ جو الول کی شان ہے کہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت
و آرام کا مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ صبر واستقلال سے کام لیس اور جزع و فزع کر کے،
ر و پیٹ کر آتے ہوئے تو اب کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور اتنا تو ہر خص جانتا ہے کہ بے صبر ی
سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہیں رہے گی، پھراس بڑے ثواب سے محرومی دو ہری مصیبت ہے
اس دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔

بہت سے نادان جن میں مردیھی ہیں عور تیں بھی بیاری یا کسی جسمانی تکلیف میں بہت بے جا

با تیں بول اٹھتے ہیں اور ناز بیاحر کتیں کرنے گئتے ہیں بلکہ بعض اوقات زبان سے ایسے کلمات نکال

دیتے ہیں جن سے ایمان ہی خطرے میں پڑجا تا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ بیں یہ بات گفرتک نہ

بہو چے جائے بلکہ اللہ اپنی پٹاہ میں رکھے اللہ عز وجل کی طرف کلم کی نسبت کردیئے میں ایسے لوگ تو

بالکل ہی' نہ خسر الدند او الا خرق' کامصدات بن جاتے ہیں ، سلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے

بیارے اور برگزیدہ رسول کی بیاری پیاری حدیثیں دل لگا کر پوری تو جہ سے نیں انہیں یا در کھیں

اور ان پرمل کریں اللہ عز وجل توفیق خیر عطافر مائے حضورا قدس ساٹھ آئے ہی ارشاد فر مائے ہیں۔

اور ان پرمل کریں اللہ عز وجل توفیق خیر عطافر مائے حضورا قدس ساٹھ آئے ہی استان فر مائے ہیں۔

ارشاد فر مایا'' مسلمانوں کو جو تکلیف و ملال اور اذیت وغم پہونچتا ہے یہاں تک کہ کائنا جو اس کو چھتا ہے اللہ تعالی ان کے سبب اس کے گناہ مٹادیتا ہے۔' (بخاری وسلم)

(1) حضرت اللہ تعالی ان کے سبب اس کے گناہ مٹادیتا ہے۔' (بخاری وسلم)

- (۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور صلّ الله ارشاد فرماتے ہیں ' دمسلمانوں کو جواذیت پہونچتی ہے مرض ہویا اس کے سوا پچھاور الله تعالیٰ اس کے سبب اس کی برائیاں گرادیتا ہے جیسے درخت سے بیتے جھڑ جاتے ہیں۔'' (بخاری دسلم)

#### مصيبت پرصبر کااحب رقر آن کی روشنی میں

مصیبت پرصبر کرنے والوں کا تذکرہ قر آن مقدس نے کئی مقام پر فرمایا ہے چناں حپ۔ ایک جگہ ارشاد فرما تا ہے۔

وَبَشِيرِ الصّبِرِيْنَ ﴿ (البقره)

''اورخوش خبری سنایئے ان صبر کرنے والوں کو۔''

دوسری جگه ارشادر بانی ہے:

يَّأَيُّهَا الَّنِيتَ امَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُوْنَ ﴿ ٱلْمُرانِ )

''اے ایمان والو!صبر کر واورصبر میں دشمنوں سے آگے رہوا درسر حدیر اسلامی ملک کی نگہبانی کر واور اللہ سے ڈرتے رہواس امید پر کہ کامیاب ہو۔''

جولوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوش نو دی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں ان کے بہتر اجر کا تذکرہ یوں کیا گیا:

وَالَّنِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَوَجُهِ رَبِّهِمُ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اَنْفَقُوا هِ اَلْكَانِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَوَجُهِ رَبِّهِمُ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوا هِ اَلْكَانِ مَنْ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ عُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِمَا لَحُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِمَا لَحُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِمَا لَحُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِمَا صَبَرُتُ مُ فَنِعُمَ عُقْبَى اللَّهُ الرَّهُ (الرام)

''اور دہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چا ہے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر پچھٹرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں آخیس کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جولا ایق ہوں ان کے باپ دادا اور بیو یوں اور اولا دمیں اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر بیے کہتے آئیں گے سلامتی ہو

تم پرتمهارے مبر کا بدلة تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔''

صبر كرنے يرب حساب اجركابيان قرآن مقدس يول كرتا ہے:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُ مُه بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (الزمر) "صابرون ہی کوان کا ثواب بھر پورد یاجائے گائے تنی۔"

#### صب راورار شادات رسول

قرآن مقدس میں صبر کرنے والوں کے اجرو ثواب، صبر پر کامیا بی اوران کے لیے اللہ۔
تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت کی آیات آپ نے ملاحظہ کیس ارشادات رسول بھی صبر کی
تعلیم سے خالی نہیں ہیں ذیل میں احادیث رسول سالٹھ آلیہ کی آئینے میں صبر کی سرمدی تعسیس
تلاش کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضور سید عالم ساللہ اللہ ہے نے ارشاد فر ما یا کہ اللہ عز وجل کا ارشاد پاک ہے جب میں اپنے مومن بندے کو بلا میں ڈالوں اور وہ اس اہتلا میں میری حمد کرے تو وہ اپنی خواب گاہ سے ایسے پاک ہو کر اٹھے گا جیسے اس دن کہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالی فر ما تا ہے میں نے اپنے بندہ کو مقید اور مبت لاکیا اس لیے ویسا ہی مل جاری رکھو جیسا صحت میں تھا۔ (مشکوۃ المان ص

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرما یا بندہ مومن کا معاملہ عیب ہے، اس کے ہرمعا ملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اگر اسس کوخوشی اور راحت و آرام پہو نچ تو وہ اپنے رب کا شکر اداکر تاہے اور بیاس کے لیے خیر ہی خیر ہے اگر اس کوکوئی دکھا ور رنج پہو نچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور بیصبر بھی اس کے لیے سراسر خسید اور موجب برکت ہے۔ (ریاض الصالحین ص ۲۲)

محمد بن خالدرضی الله عندا پنے باپ سے روایت کرتے ہیں کدان کے دادانے کہا کہ سرکار دوعالم صلّ اللّٰہ اللّٰہِ نے فرما یا کہ بندے کے لیےعلم الٰہی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ ا پنجمل سے اس مرتبے کوئہیں پہونچتا ہے تو خدائے تعالیٰ اس کے جسم یا مال یا اولا دیر مصیبت ڈالتا ہے پھراس پرصبر عطافر ما تا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبہ تک پہونچا دیتا ہے جواس کے لیے علم الٰہی میں مقدر ہو چکا ہے۔ (مشکوۃ المصائح صر ۱۳۷)



## مروّجہ جہسیز

لڑ کی کے والدین اس کی رخصتی کے وقت جو کپڑے، برتن، پلٹگ، بسستر ،مسیے نر، کرسی ، جانماز،قرآن یاک، دینی کتابیں اور کچھ ضروری سامان دیتے ہیں یہی جہیز کہلا تا ہے اور ہے۔ بلاشبصرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت بھی ہے کیوں کہ سرکار دوعالم صلی ٹالیا پی نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كوجهيز مين كجهرسامان دے كررخصت فر مايا تھا۔

بیٹی کو جہیز میں کچھ سامان دینا ہیماں باپ کے محبت کی علامت اور شفقت کی نٹ نی ہوتی ہے کیکن ایسا کرناوالدین کے لیے فرض یاواجب نہیں ہوتا ہے۔

آج کل جہیز کی جورسم ہمارے ساج میں درآئی ہے اس کے نتائج بڑے بلاکت خیز ہیں یمی وجہ ہے کہ غریب خاندان کے لوگوں کی بچیاں مروّجہ جہیز نیددے یانے کی وجہ سے یا تو کنواری رہ جاتی ہیں یا پنے والدین کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کوالوداع کہددیتی ہیں،اورایسابھی دیکھاجا تاہے کہوالدین اپنی بیٹی کو بھاری اورفر ماکثی جیمیز نہ دے یانے کی صورت میں عاراورشرمندگی ہے بیخنے کی خاطرخودا پنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔

### جہیزفت رآن کی نگاہ میں

قر آن مقدس نے نیک نیتی سے نکاح کرنے والوں کے حق میں نکاح کوخوش حسالی اور مال داری کا ذریعة قرار دیا ہے ارشادہ:

وَٱنْكِحُوا الْآيَا هِي مِنكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ اِنْ يَكُونُوْ فُقَرَآءَيُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ (الور)

اس کی تفسیراس روایت سے ہوتی ہےجس کوابن ابی حاتم حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کی کہ آپ نے فر ما یا اللہ عز وجل نے جوتہ ہیں نکاح کا حکم فر ما یاتم اس کی اطب عت كرواس نے جوغنى كرنے كاوعده كياہے يورافر مائے گاالله تعالى نے فرمايا: "اگروه فقير مول كے تواللدانہیں اپنے فضل سے غنی کردے گا'' (بحوالہ بہارشریعت حصہ ۷ صفحہ ۴)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جوآ دمی کسی عورت کے مال ومنال کی لائج میں نکاح کر ہے گا
تواللہ تعالیٰ اس کی شک دستی اور محتاجی میں اضافہ کر دے گا مگر افسوس صدافسوس! آج کل را توں
رات کروڑ پتی بننے کی ہوس نے انسان کو اندھا کر دیا ہے اور اس ہوس کا اثر جمیز کی صورت میں
دیکھا جا سکتا ہے، لڑکے والے امیر ہونے کی غرض سے الی لڑکی کواپنی بہو بنانا صرف پیندہی
نہیں کرتے بلکہ ترجیح دیتے ہیں جو بینک بیلنس، گاڑی اور جہیز کی شکل میں قیمتی اشیاء ساتھ لائے
جب کہ یہ سوچ اسلام کی روح کے منافی ہے قرآن مقدس ایسے ہوس پرستوں کو آگاہ کرتا ہے:
آلہ کھ السی گائو ُ ن کے شی ذُرْدُ تُکھ الْسَقابِر ﴿ (سورہ تکاش)

، جمہیں کنرت مال کی ہوں نے (آخرت سے ) غافل کردیا یہاں تک کتم قبروں میں

جا پېرو نچ-'' جا پېرو نچ-''

جہزی ایک صورت ہیہ کہ لڑے کے گھروالے لڑی کے گھروالوں سے نکاح کے عوض میں بہت سارے مال ومتاع کا مطالبہ تو کرتے ہی ہیں ساتھ ہی نفتہ کی شکل میں بھاری رقم لیسے ہیں ،اس میں امیر خاندان کے لوگ زیاد ہ ملوث ہوتے ہیں کیوں کہ ان کے یہاں مال واسباب کی فراوانی ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی بیٹی اور داماد کی محبت میں کم ، نام ونمود کی خاط سرزیادہ، اسراف اور نضول خرچی سے کام لیتے ہیں جب کہ مذہب اسلام اس کی شخت مخالفت کرتا ہے، سرکار دوعالم میں شائیل ہے نے ارشاد فرما یا کہ ' وہ نکاح زیادہ بابر کت ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہول''اور آپ کا بیار شاد قر آن مقدس کی اس آیت طیب

وَلَا تُبَنِّرُ تَبْنِيْرًا اللَّالَمُبَنِّدِيْنَ كَانُوْ الْحُوانَ الشَّيْطِيْنِ (مره بن اس مل) كى داضح تغير ہے۔

''اےلوگو!فضول خرچی اور بے جااسراف نہ کرواس لیے کہ فضول خرچ سشیطان کے بھائی ہیں۔''

اسلام دین فطرت ہے اس لیے افراط اور تفسسریط دونوں سے پاک ہے اوراپنے

پیروکاروں کو ہمیشہ اسراف سے دوری اوراعتدال کی ترغیب دیتا ہے ارشاد باری ہے:

وَ الَّذِيْنَ إِذَا ٱنْفَقُوْ الَهْ يُسْمِ فُوْ اوَ لَمْهِ يَقْتُرُوْ اوَ كَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿ رَوَهُ رَقِلَ ) ''اور (یہ)وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جااڑاتے ہیں اور نہ نگی کرتے ہیں ان کاخرچ کرنا ان دونوں صدوں (کمی اور زیادتی ) کے در میان ہوتا ہے۔''

# جهيز كى سنشرعى حيثيت

مروجہ جہنے بنیادی طور پرایک معاشرتی رسم ہے جوغیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوئی اور مسلمانوں میں جڑ پکڑلیا، اگر شرعی اعتبار سے نکاح اور اس کے مبادیات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ نکاح میں بہطور جہنے لڑکی اور لڑکے پرکوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے اس لیے طرفین میں سے اگر کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا یہ مطالبہ حرام ہے اور اسس مطالبہ کے نتیج میں جو مال حاصل ہوگا سب حرام کہلائے گائی لیے کہ بیر شوت ہے اور رشوت ہے قبیر کرنے سے بھی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اور رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے حدیث پاک میں 'الداشی و المرتشی کلا هما فی النار 'رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنی ہیں۔

لڑکی یااس کے اولیاء سے جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز اور گناہ ہے ابن حزم اندلی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں:

ولا یجوز ان تجبرالمرأة علی ان یتجهز الیه بشی اصلا، لامن صاقها الذی اصدقها ولا من غیر لامن سائر مالها والصداق کله لها تفعل فیه کله ماشاء تلا اذن للزوج ذالك ولا اعتراض و هو اعتراض و هو قول ابی حدیقة والشافعی و ابی سلیمان و غیر هم در الحل لا بن ترم الاملی به م ۱۰ دادر اکتب العلی بردت ) مورت کواس بات پرمجور کرنا جا تزنیس ہے کہ وہ شوہر کے پاس کچھ چیزیں بطور جیز لاک نہ بی اس مہر کی رقم سے جو شوہر نے اسے دی ہے نہ بی اس کے دوسر سے اموال سے، کل

مہراس کی ملکیت ہے اس میں جو چاہے کرے شوہر کواس میں کسی قتم کا دخل دینے کا حق نہیں ہے بیقول امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی اور ابوسلیمان رضی اللّٰه عنہم اجمعین کا ہے۔''

#### جهميز کے نقصانات

بیٹی کو جہیز دینے کا دُھن جب باپ کے دماغ پرسوار ہوتا ہے تو وہ مال کے حصول میں جائز اور ناجائز اسباب ووسائل کالحاظ نہیں کرتا بلکہ داما داور اس کے گھر اور ساج کی نے گاہوں میں سرخ روئی کی خاطر دھو کہ، خیانت اور رشوت جیسے بڑے امور کا ارتبکا بھی کر بیٹھتا ہے اور اگر کوئی بہت ہی غیرت منداور باضمیرا پنی حلال کمائی سے جہیز نہیں دے سکتا تو قرض کے جال میں ضرور کیسنس جاتا ہے۔

مروّجہ جہیز کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ غریب اور متوسط خاندانوں کو جہیز کے انتظام وانصرام کے لیے لمباوقت در کار ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچیوں کی وقت پرشادی ہونے مسیں تاخیر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے معاشر ہے میں بے راہ روی بڑھتی ہے اور بچیوں کے گئے، مرنے، جلنے اور خود کشی کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور آج کل طلاق کی کثرت میں بھی جہیز کا عمل خل زیادہ ہے۔

مرق جہ جہنر کی وجہ سے غربت وافلاس میں ڈو بے ہوئے مسلمان احساس کم تری کا شکار ہو جہ جہنر کی وجہ سے ٹین اس ہوجاتے ہیں اس کہ حوجاتے ہیں اس کے بین اس کے ایک کی جانبیں ہوتا ہے۔ لیے ان کی بیٹیوں کارشتہ لینے کے لیے کوئی جلدی تیاز نہیں ہوتا ہے۔

جہزی ایک سب سے بڑی خرابی ہی ہے کہ اکثر لوگ اس غلط جہنی کا شکار ہیں کہ بیٹی کو جہز دے کرورا ثت کے حق سے سبکدوش کردیا جو کہ سراسر غلط ہے جہز ایک ہدیہ ہے اور ورا ثت ایک حق ہے جواللہ تبارک و تعالی نے بیٹی کوعطا کیا ہے جس کا تعلق مرنے کے بعد متر و کہ جائدا دسے ہوتا ہے اور یہایک حق شرع ہے جس کوکوئی باطل نہیں کرسکتا۔

#### جہیز کے حناتمہ کے لیے بچھتجاویز

معاشرے کو جہیز سے پاک کرنے کے لیے پھھ تجویزیں پیش کی جاتی ہیں جن پڑ عسل کرنے سے جہیز کی لعنت کو ختم کیا جاسکتا ہے۔

معاشرے کاہر فر دانفرادی طور پر بیع ہدکرے کہ نہ تو ہم جہیز لیں گے اور نہ ہی دیں گے اور نہ ہی دیں گے اور نہ ہی دیں گے اور نہ ہی ایسی شادیوں میں شرکت کریں گے جن میں جہیز کا جبری مطالبہ ہو، یا جہیز ہے۔ ملنے پر لڑ کے دالوں کو ایسار نج ہوگا جس سے از دواجی زندگی میں یا میاں بیوی کے گھر والوں مسیں کشیدگی ہوگی خواہ وہ ہمارے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔

۔ علمائے کرام اورخطبائے عظام مسجدوں اورجلسوں میں جہیز کےخلاف سنجیدگی کےساتھ تقریر کےذریعہ لوگوں کواس کے مفاسد بتائیں اورانہیں بغیر جہیز کی شادی پرا بھاریں۔

اساتذہ کرام مدرسوں، اسکولوں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں طلبہ کے سامنے جہیز کی قباحتوں کودلائل سے ثابت کریں اور انہیں یہ باور کرائیں کہ بیالی ساجی لعنت ہے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہونے کے علاوہ ہمارے ساج کی مادی خوش حالی میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے اور بغیر جہیز کی شادی کے لیے ان کی ذہن سازی کریں۔

ت مرکزی اورصوبائی حکومتوں کے وزراءاورارا کین سے اس کریے گذار سٹس کی جائے کہ وہ جہیز پرحکومتی سطح سے پابندی کے لیے مزید سخت قانون بنوائیں اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے عبرت ناک سزامقرر کی جائے۔

ت ٹی دی،ریڈیو،اخبار درسائل،انٹرنیٹ اور سوشل میڈیاپر جہیز کے خلاف زور دارتحریک چلائی جائے۔ چلائی جائے۔

. مال دار طبقے کو بغیر جہز کی شادی کا فلسفہ تمجھا یا جائے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی میں جہیز کے لین دین سے دور رہیں تا کہ غریبوں پر اس کا برا اثر نہ پڑے۔ F"LIAN LINE OF"

# منظو كاجسالي خاكه

مباراق قدروا فيراوا كإحريدو رفسدا إوالومشارضوي وسنتاه وراهوول منعاق ورسياه وارتكاره واستا

الشكاف كا كان مان أو كل كي كرك كا كان مسلمان أو كل الباب الزاون المشيمان الواثي المان اجان كاب ولقسان فوكى

الباب ادرائ كا تداك بهاحسل حوم برطركا ب مسلوان توريقي مالات سے معتابلہ کرتا ہے آدی کا کی بعشد کی ہے کالے ان فودگی فريست المى يخارون الى المستاذي والموافر مسترك المسترية Shows - Services 4500 everyone SHOWER DENTE S JEFTHELPH SHOW KENGERTH - WE PSTRINGER

> できたいからある しょうだん ما فاكر عداب كولاات الدائل

Qadri Kitab Ghar Super Market, Town Club - Basti